

# امام محمر اور ان کی تصنیفات

الحمد للّه رب العالمين والصلوة والسلام على حائم الانبياء والمرسلين و على آله واصحابه احمعين - اما بعد "احقر كو الله رب العزت نے متعدد مرتبہ درجہ عالميہ دوره حديث شريف كى كلاس كو موطا امام محر" نسائى شريف اور شاكل ترفى شريف وغيرہ كتب كى يوهانے كا شرف عظيم بخشا - فالحمد للّه كثيرا "على ذلك موطا امام محر"كى تدريس كے دوران مطالعہ ميں حفرت امام محر"كے متعلق چند مفيد باتيں سامنے آئيں مخت متعلق چند مفيد باتيں سامنے آئيں جہيں خصوصا" طلباء عظام اور عموما" عوام الناس كے استفادہ كے ليے جنہيں خصوصا" طلباء عظام اور عموما" عوام الناس كے استفادہ كے ليے شائع كيا جارہا ہے" (فياض)

## امام محر یک ابتدائی حالات

آپ کا نام محمر' کنیت ابو عبداللہ 'والد کا نام حسن اور داوا کا نام فرقد تھا۔ سلسلہ نسب یوں ہے ابو عبد اللہ محمد بن الحن بن الفرقد الشیبانی الکوفی۔ آپ کی ولادت بعض کے نزدیک اسماھ میں اور بعض کے نزدیک اسماھ میں ہوئی اور بیہ ہی درست ہے اور عند البعض بعض کے نزدیک ۱۳۱ھ میں مہوئی اور بیہ ہی درست ہے اور عند البعض مصابہ میں واسط شہر کے اندر ہوئی (واسط شہر وہی ہے جہال مشہور سپ سالار محمد بن قاسم کو سلیمان بن عبد الملک نے سازش سے تختہ دار پر لاکایا تھا) آپ کے والدین کا اصل مسکن جزیرہ (شام) یا دمشق کی قربی بستی حرستا تھا جو کہ دمشق میں وسط غوطہ کے اندر واقع ہے۔ وہال سے نقل مکانی کرکے وہ واسط میں منتقل ہوئے۔ یہال امام محدد کی ولادت

ہوئی اس کے بعد مستقل کوفہ میں ہی انہوں نے سکونت افتیار کرلی اور یہ سے ہیں امام محریہ نے ابتدائی تعلیم عاصل کی ۔ شیبانی آپ کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی شیبان سے آپ تعلق رکھتے تھے جو کہ عربوں کا ایک مشہور قبیلہ ہے ۔ اور بعض کے نزدیک قبیلہ شیبانی کی طرف امام محری کی نبیت 'نبیت ولائی ہے ۔ امام محری مشہور نحوی اور لغوی امام فراء کی خالہ کے بیٹے ہیں ۔

# امام اعظم ابو حنیفه کی خدمت میں حاضری

امام محد یے جب بہلی مرتبہ امام اعظم کے درس حدیث میں حاضری دی توامام اعظم نے فرمایا کہ آپ پہلے قرآن کریم حفظ کرلیں پھر میرے درس میں حاضر ہوں چنانچہ امام محریہ نے صرف سات دنوں میں قرآن كريم مكمل حفظ كرليا- (مناقب أمام ابو حنيفةٌ للامام الكردري ص ٣٢٨) اور پھر چودہ سال کی عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ (المتوفی ١٥٠هـ) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چار سال تک ان کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کی جب امام ابو حنیفه یکی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر اٹھارہ برس تھی کیکن ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی اس لیے امام قاضی ابو یوسف (المتوفی ۱۸۲ه) کی خدمت میں حاضر ہوکر انہوں نے اپی تعلیم کی محیل کی ان کے علاوہ امام مالک (المتوفی ۱۵ام) سفیان توری (المتوفی الاه) وفرين بزيل (الموفى ١٥٨ه) سفيان بن عيينة (الموفى ١٩٨ه) معربن كدام (المتوفى ١٥١ه يا١٥٥ه) وغيره حفرات سے بھى مكه مكرمه " مدينه منوره "بهره" كوفه " واسط " خراسان " شام " يمامه وغيره مين تقریبا" تمیں بوے بوے چوٹی کے محدثین کرام سے استفادہ کیا جس کی تفصیلی لسٹ محدث حنی علامہ زاہر الکوٹریؓ نے نقل کی ہے۔ امام محمّہ نے امام محمّہ کے امام محمّہ کے امام محمّہ کے اور نے امام مالک سے مدینہ منورہ میں تین سال تک تعلیم حاصل کی اور موطاکو ترتیب دیا۔

#### تخصیل علم کے لیے خرچ

خطیب بغدادی المتوفی ۱۳۲۳ کے ہیں ''امام محر کا اپنا بیان ہے کہ انہیں اپنے آبائی ترکہ میں سے تمیں ہزار درہم ملے تھے جن میں سے میں نزار درہم ملے تھے جن میں سے میں نے نصف یعنی پدرہ ہزار نحو و شعر کی مخصیل اور نصف فقہ و حدیث کی مخصیل میں صرف کیے تھے ۔ (آریخ بغداد ص ۱۷۱ ج ۲) موجودہ دور میں تمیں ہزار درہم کی مالیت تقریبا ساڑھے تھ لاکھ روپ بنتی ہے ۔ آپ کو خدا تعالی نے تفسیر و حدیث' فقہ و لغت وغیرہ علوم سے مالا مال کیا تھا۔

#### تدريس كاتاغاز اور مشهور تلامذه

بیں سال کی عمر میں آپ نے درس کا آغاز فرما دیا تھا آپ کی شمرت علمی دنیا کے کونے کونے تک بہنچ چکی تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ بردے بردے محد ثین نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا امام ابو حفص الکبیر (المتوفی ۱۸۱ھ) جو کہ امام بخاری (المتوفی ۱۸۵ھ) کے استاد بیں ان سے ہی امام بخاری نے مسلک احناف کے مسائل سکھے 'اسد بن الفرات القیروانی جو کہ فاتح صقلیہ اور امام مالک اور شیخ سحنون کے افراب کے مدون اور افریقہ کے اندر فرجب احناف اور فرجہ مالک اور المتوفی ہو کہ اٹمہ اسلام کو پھیلانے والے بیں اور امام شافعی (المتوفی ۱۰۲ھ) جو کہ اٹمہ اربعہ میں سے ایک ہیں جن کا فرجب آج دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ابو اربعہ میں سے ایک ہیں جن کا فرجب آج دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ابو

سلیمان الحاذی جن کی وساطت سے صحاح سے مشرق و مغرب میں پھیلی اور ایک لسٹ تقریبا پھالیس اجل علماء و محدثین کے اسماء کی علامہ زاہد الکوری نے نقل کی ہے جنہوں نے امام محر سے تعلیم حاصل کی ۔ امام شافعی اور اسد بن فرات امام محر کے خصوصی تلافرہ میں شار ہوتے ہیں امام محر ان کے ساتھ نمایت شفقت اور احسان کے ساتھ پیش آتے تھے اور تعلیم کے لیے وقت بھی ان پر زیادہ صرف کرتے تھے رات کو دیر تک ان کو پڑھاتے رہتے تھے ۔ امام شافعی کا اپنا بیان ہے کہ علم کے اندر مجھ پر امام محر بھتا کسی کا احسان نمیں ہے ۔ امام شافعی نے جنی تعریف امام محر بھتا کسی کا احسان نمیں ہے ۔ امام شافعی نے جنی تعریف امام محر کی کی ہو ۔ ''امام شافعی نے درامام کی' کی ہو ۔ ''امام شافعی نے ذرامام کی' کی ہو ۔ ''امام شافعی نے درامام کی' کی ہو ۔ ''امام شافعی نے درامام کی' کی ہو ۔ ''امام شافعی نے درامام کی نکی ہو ۔ ''امام شافعی نے درامام کی نکی ہو ۔ ''امام شافعی نے درامام کی نمی اور امام کی' کی ہو ۔ ''امام شافعی نے درامام کی نمی اور امام کی' کی ہو ۔ ''امام شافعی نے درامام کی نمی ہوں نے درامام کی نمی ہوں نے درامام کی نمی ہوں نے درامان نمی نمی ہوں نے درامام کی نمی ہوں کہ بید دو سرے اونٹول کی بنسبت زیادہ وزن اٹھا تا ہے ۔

#### عبادت کے لیے شب بیداری

ام محر انتهائی عبادت گزار بھی تھے۔ محمد بن سلمہ (المتونی مرحدے) کا بیان ہے کہ امام محر نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر کھا تھا' ایک حصہ میں درس ایک میں نماز اور ایک میں آرام فرماتے تھے گویا کہ اکثر رات بیدار ہی رہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ سوتے کول نہیں تو فرمایا کہ لوگوں کی آنکھیں ہم پر اعتماد کرکے سوتی ہیں۔ اگر ہم بھی سو جائیں تو دین کا نقصان ہوگا۔ امام طحادی (المتوفی ۱۳۲۱ھ) ایخ استاذ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امام محر رات میں ایک

تمائی قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ "ایک مرتبہ امام شافعی" نے امام محری کی بیس رات بسر کی اور صبح تک نماز میں کھڑے رہ فرہ فی تو امام محری بستر پر لیٹ گئے امام شافعی کو یہ بات ناگوار گزری جب فجرہ فی تو امام محری آئھ بیٹھے اور بغیر قبدید وضو کے نماز پڑھ لی امام شافعی نے اس کا سبب دریافت کیا تو امام محری نے فرمایا تم نے اپنے نفس کے لیے عمل کرکے صبح کردی اور میں نے حضور مالی کی امت کے لیے عمل کرکے مبح کردی اور میں نے حضور مالی کی امت کے لیے عمل کرکے ملک خرار سے اوپر مسائل کتاب اللہ سے نکالے ہیں" (حدائق الحنفیہ) علمی مصروفیات

آپ کے معمولات کے متعلق آپ کے نواسے کا بیان ہے کہ ہر وقت کتابوں کے ڈھیر کے درمیان بیٹھے رہتے تھے فرمایا میں نے کبھی نانا کو گھر والوں سے باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے گھر والوں سے کہہ دیں سے کہہ دکھا تھا کہ مجھ سے اگر کوئی کام ہو تو میرے وکیل سے کہہ دیں وہ تمہاری ضروریات بوری کرے گا اگر کوئی انتہائی ضروری بات ہوتی تو آنکھ یا ہاتھ کے اشارے سے کچھ فرما دیتے۔

#### حافظه اور ذہانت

آپ بھاری بھرکم جسم کے مالک ہونے کے باجود انتمائی ذہین اور حافظہ کے مالک تھے جب بچپن میں حضرت داؤد طائی (المتوفی ۱۲۰ یا ۱۲۵ھ) نے آپ کو دیکھا تھا اس وقت فرما دیا تھا کہ یہ بچہ بردا ہوکر بلاکا ذہین ہوگا نیز امام ابو یوسف نے جب اوائل شاب میں انہیں دیکھا تو فرمایا کہ بردی عمدہ تلوار ہے لیکن اس میں تھوڑا سا زنگ ہے جب آپ فرمایا کہ بردی عمدہ تلوار ہے لیکن اس میں تھوڑا سا زنگ ہے جب آپ فرمایا کو مام ابویوسف انہیں اعلم الناس کتے تھے اور ان

#### کے ساتھ خصوصی بر تاؤ رکھتے تھے۔ استاذ کی خصوصی توجہ

امام طحاوی اپنے استاذ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ صبح سورے امام ابوبوسٹ کی مجلس علم میں چلے جاتے تھے جبکہ امام محر بہت دیر سے آتے تھے لیکن امام ابوبوسٹ ان کی رعایت کرتے ہوئ اپنے سابقہ بیان کردہ سبق کو دوبارہ دہراتے تھے تاکہ یہ بھی من لیں اس طرح ایک روز امام محر دیر سے تشریف لائے اور قاضی ابوبوسٹ نے ان طرح ایک سوال بوچھا جس کا جواب انہوں نے اس کے الٹ دیا جس کو امام ابو یوسٹ آئی روز ان کے آنے سے بہلے بیان کر چکے تھے۔ امام ابوبوسٹ کو ان کے الٹ جواب پر بڑا تعجب ہوا لیکن انہوں نے امام ابوبوسٹ کو ان کے الٹ جواب پر بڑا تعجب ہوا لیکن انہوں نے امام ابوبوسٹ کو ان کے الٹ جواب پر بڑا تعجب ہوا لیکن انہوں نے امام اعظم ابوحنیفہ کے لکھوائے ہوئے کاغذات کا مسودہ نکال کر ان کو دکھایا جس ابوحنیفہ کے لکھوائے ہوئے کاغذات کا مسودہ نکال کر ان کو دکھایا جس میں امام محمد ہو تو ایسا ہو (بلوغ میں امام محمد والے مسئلہ ہی کو ترجیح دی اور فرمایا کہ حافظہ ہو تو ایسا ہو (بلوغ المانی ص ۳۵ بحوالہ مقدمہ انوار الباری)

## امام مالك" اور امام محدّ

خطیب ؓ نے مجاشع ؓ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم ایک روز امام مالک ؓ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور امام مالک ؓ لوگوں کو مسائل بتارہے تھے اسے دقت کا واقعہ ہے جب امام محر ؓ نے امام مالک ؓ کی شاگردی افتیار نہیں کی تھی ۔ تو امام محر ؓ نے امام مالک ؓ سے مسلمہ بوچھا کہ آپ کی رائے اس جنبی کے بارہ میں کیا ہے جس نے نماز ادا کرنی ہے اور اسے بائی نہیں مل رہا' سوائے مسجد کے اندر سے تو امام ادا کرنی ہے اور اسے بائی نہیں مل رہا' سوائے مسجد کے اندر سے تو امام

مالک نے فرمایا کہ وہ جنبی معجد میں داخل نہیں ہو سکتا اور بار بار اسی پر اصرار کیا تو انہوں نے یہ ہی جواب دیا پھر امام مالک نے امام محمد سے پوچھا کہ تمہاری رائے اس مسلہ کے بارہ میں کیا ہو سکتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جنبی آدمی تیمم کر کے مسجد میں دانس ہو کر پانی باہر لاکر عسل کر لے ۔ اس جواب پر امام مالک نے بوچھا تم کمال کے ہو تو امام محمد نے فرمایا کہ اس کا ہوں لیعنی زمین کی طرف اشارہ کر دیا امام مالک نے شاگر دول نے بتایا کہ یہ محمد بن الحن صاحب ابی حفیقہ ہے تو امام مالک نے فرمایا کہ یہ جھوٹ کیسے بول گیا کہ میں اسی شہر کا ہوں تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا موں سے مراد ان کی یہ تھی کہ میں اسی زمین کاہوں یہ جھوٹ نہیں ہے بول سے مراد ان کی یہ تھی کہ میں اسی زمین کاہوں یہ جھوٹ نہیں ہے او امام مالک نے فرمایا کہ یہ جواب تو پہلے جواب سے بھی بڑھا ہوا ہے۔

### امام محری امام مالک کے بارے میں رائے

امام محر نے امام مالک کے بارے میں یہ تاثر ذکر کیا ہے کہ ان کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ صرف موجودہ مسائل پر بحث کو درست سبھتے تھے اور امکانی صورتوں سے پرہیز کرتے تھے کی وجہ ہے کہ جو موطا کیشی کی روایت سے ہے اس میں امام مالک کی آراء مسائل میں تین ہزار سے زیادہ نہیں ہے جبکہ امام ابو صنیفہ آور صاحین (ابویوسف اور محر) ہر امکانی صورت پر بحث کرتے تھے اور ان کی ایک علمی تحقیق مجلس قائم تھی جس میں بڑے بردے فقہاء محدثین اور اصحاب بصیرت شامل تھے جس میں ایسے مسائل صرف تین مینوں میں اصحاب بصیرت شامل تھے جس میں ایسے مسائل صرف تین مینوں میں مل ہو جاتے تھے نیز امام مالک کے جواب سے سائل کو کامل تشفی بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ امکانی صورتوں پر بحث کرتے ہی نہیں تھے۔ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ امکانی صورتوں پر بحث کرتے ہی نہیں تھے۔

## عهده قضاء کی پیشکش

الم محر کیا تھا الم محر کیا تھا ہوں الرشید نے منصب قضاء بھی سپرد کیا تھا لیکن الم محر اپنی حق کوئی اور بیبائی کی بناء پر متعدد دفعہ اس محمدہ معزول کے گئے لیکن ان کی جلالت شان کی وجہ سے پھران کو اس محمدہ بر رکھنے کے لیے مجبور کیا جاتا الم محر الم ابوطنیقہ کی طرح محمدہ قضاء کے قبول کرنے سے نمایت دور رہتے تھے انہیں الم ابوبوسف اور الم مالک کے مشورہ سے عمدہ قضاء سپرد کیا گیا تھا آپ رقہ کے قاضی رہے ہیں ایک مرتبہ الم محر نے الم ابوبوسف کو عمدہ قضاء کے متعلق عار دلائی تھی جس پر انہوں نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالی تھے بھی اس عمدہ بر مسلط کرے ان کی دعا کی وجہ سے ہی ہے اس عمدہ کے لیے مجبور کیے حالانکہ ہے اس کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔

#### حافظ الحديث

(المتوفی ۱۹۸۸) نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تذکرۃ الحفاظ میں حفاظ مدیث میں شامل نہیں کیا بلکہ نظر انداز کردیا ہے لیکن اس سے ان کا حافظ الحدیث نہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ان سے کی سوسال قبل علامہ ابن عبد البرمالکی (المتوفی ۱۹۲۸) نے اپنی مایہ ناز کتاب النمہید میں انہیں حاظ الحدیث شار کیا ہے اس طرح مزاجی تشدد کی بناء پر اما بخاری نے امام محر کو جمی شار کیا ہے اور ابن تیمیہ (المتوفی ۲۸ه) جی عالم نے امام شافعی کو امام محر کے شاگردوں میں شار کرنے سے انکار کیا ہے حالانکہ امام شافعی کو امام محر کے شاگردوں میں شار کرنے سے انکار محر سے امام ابویوسف کی روایات اپنی کتاب الام میں نقل کی ہیں جس سے اس ابویوسف کی روایات اپنی کتاب الام میں نقل کی ہیں جس سے اس محق سے انکار متنین کیا جاسکتا ۔ بلکہ وس سال تک امام شافعی نے امام محق سے استفادہ کیا ہے۔

## امام محرّ اور علم قیافه

الم شافعی اور الم محر کو علم قیافہ میں بھی بہت مہارت تھی ایک روز طواف کے دوران دونوں کا ایک مخص کے بارہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ سنار ہے یا لوہار ۔ الم شافعی آنے قرمایا یہ مخص لوہار ہے جبکہ الم محر نفل کے بعد جب اس مخص کو بلا کر نفل کہ یہ مخص سنار ہے ۔ طواف کے بعد جب اس مخص کو بلا کر یہ چھا تو اس نے کہا میں پہلے لوہار تھا اور اب سنار کا کام کر تا ہوں ۔ یہ بھی الم محمد کا حسن و جمال اور المام شافعی کی والدہ سے نکاح مامی میں بالی کے جمال اور المام شافعی کی والدہ سے نکاح مانی میں بالی کے الم محمد کا حسن و جمال اور المام شافعی کی والدہ سے نکاح مانی

امام محمرؓ ظاہری و باطنی علوم ہے مالامال ہوئے کے ساتھ ساتھ

نمایت صاحب جمال اور حسین بھی تھے امام ابو حنیفہ ؓ نے آپ کے چرے کی فلفتگی دیکھ کر فرمایا کہ محمد ؓ تم دوران درس مسجد کی ایک جانب کسی ستون کے بیچھے چھپ کر بیٹھا کرو ناکہ تمہمارے ساتھیوں اور ہم عصروں میں ذہنی اضطراب پیدا نہ ہو اور امام ابو حنیفہ ؓ نے امام محمد ؓ کے والد حسن ؓ سے فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کے سرپر استرا پھروادیں ناکہ خوبصورتی میں کی واقع ہوجائے لیکن حلق کرانے سے امام محمد ؓ کے حسن وجمال میں اور کھار پیدا ہوگیا۔ امام شافعی ؓ کے والد کی وفات کے بعد امام محمد ؓ کے فرزند بھی والدہ کا نکاح ثانی ہوا تھا اس لحاظ سے امام شافعی ؓ امام محمد ؓ کے فرزند بھی ہیں امام محمد ؓ کی وفات کے بعد ان کی تمام کتابیں امام شافعی ؓ کے پاس ہی آئی تھیں جن سے انہوں نے خوب استفادہ فرمایا۔

## ائمہ کے تعریفی اقوال اور امام محد پر جرح کا جواب

ا- الم شافعی فرماتے ہیں ما رایت افصح من محمد بن الحسن میں نے محمد بن الحسن میں نے محمد بن الحسن میں نے محمد بن الحسن کے میں نے محمد بن الحسن کہ میں نے محمد بن الحسن کہ میں نے محمد بن الحسن کہ میں نے محمد بن الحسن کے میں دیادہ کوئی دانایا عقل مند نہیں دیکھا۔

۲- الم احمد بن طبل فرائے بیں اذا کان فی المسئلة قول ثلاثة لم يسمع مخالفتهم فقيل له من هم قال ابوحنيفة و ابويوسف و محمد بن الحسن فابوحنيفة ابصرهم بالقياس و ابويوسف ابصر الناس بالاثار و محمد ابصر الناس بالعربية - جمل مسئله میں تین ائمه متلق ہو جائیں تو اس مسئله میں بالعربیة - جمل مسئله میں تین ائمه متلق ہو جائیں تو اس مسئله میں و اس مسئله میں مسئله میں تین ائمہ متلق ہو جائیں تو اس مسئله میں و اس مسئله میں و اس مسئله میں مسئله میں بالعربیة - جمل مسئله میں بات دو کردی جائے - آپ سے بید ہو چھا گیا که وہ

تین ائمہ کون ہیں تو فرمایا کہ ابوطنیفہ 'ابوبوسف اور محمد کیونکہ ابوطنیفہ فقاہت میں 'ابوبوسف میں آثار میں اور امام محمد لغت عربی میں تمام لوگول پر فاکق ہیں ۔

سو- الم احر بن طبل سے بوچھا گیا کہ آپ نے مسائل تقبیہ کمال سے
سیھے ہیں تو انہوں نے جواب میں فرمایا الم محر کی کتابوں ہے۔
س - یکی بن صالح نے فرمایا کہ الم محر الم مالک سے زیادہ فقیہ ہیں۔
۵ - الم ذہبی لکھتے ہیں کان من بحور العلم والفقہ قویا فی مالک علم و فقاہت کے اعتبار سے الم محر بحر بیکراں تھے۔ الم مالک کی حدیث میں قوی راوی تھے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ الم شائی کی حدیث میں قوی راوی تھے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ الم شائی کا الم محر کو حافظ میں فرم کمنا درست نہیں۔

فقهاء کے طبقات اور امام محری کا مرتبہ

جمہور فقہاء کے سات طبقات ہیں۔

ا - مجتدين في الشرع - جيساكه ائمه اربعة (الم اعظم ابو حنيفة "الم مالك" الم مالك" الم مالك" الم مالك" الم مانعي الور الم احمد بن حنبل")

٢- مجتدين في المذهب - جيساكه صاحين (المم قاضى ابويوسف أور المم محد بن الحن الشيباني) المم محر كا شار الى طبقه من مو آ إ-

٣ - مجتدين في المسائل - جيساكه المم ابو جعفر محمد بن احمد بن سلمه بن سلامه الازدى اللحاوي -

٣- اصحاب التخريج - جيساكه ابو بكراحد رازى الجصاص" (الموفى ٢٠هه) ٥- اصحاب الترجيح - جيساكه المم بداية" (بربان الدين ابو الحسن على بن الى بكر الفرغائي المرغينائي" (المتوفى ٥٩٣ه)

٢ - اصحاب المقلدين القادرين على النمييز - جيساكه صاحب كنز (عبد الله بن احمد بن محمود ابوالبركات حافظ الدين النسفى) (المتوفى ١٥٥٥)
 ٢ - المقلدين غير المعلمين - جيساكه امام داؤد بن على ظاهرى-

#### وفات

الم محر کی وفات دوران سفر ہارون الرشید کے ساتھ رے کے سفر میں امام محر کی رہوں ہے کے سفر میں امام المعام میں ہوئی انفاقا" اس سفر میں ان کے ساتھ مشہور نوی امام ابو الحن علی المعروف کسائی بھی تھا اس کی وفات بھی اس مشہور نوی ۔ ہارون الرشید افسوس کے ساتھ کتا تھا کہ ہم نے رب کی زمین میں ایک ہی دن فقہ اور نحو کے دو امام اپنے ہاتوں سے دفن کر دیتے ہیں ۔

## امام محمرتني تصانيف كانتعارف

الم محر نے تقریبا" ایک ہزار سے زائد علی و تحقیق کتب کھی ہیں دس اضخاص ہروقت کتابیں لکھنے اور نقل کرنے پر مامور تھے۔ آپ نے دس لاکھ ستر ہزار ایک سو بسائل کا حل پیش کیا ہے۔ نقہ حق کا اکثر دارد کدار امام محر کی کتب ظاہرائردایہ پر ہی ہے۔ام محر سے کسی نے بوچھا کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں لیکن تصوف پر کوئی کتاب

نہیں لکھی ؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے حلال و حرام کے متعلق جو اتن کتابیں لکھی ہیں کیا یہ تصوف سے کم ہیں ؟ "امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر یہود و نصارلی امام محر کی تصانف د کھے لیں تو بے افتیار ایمان لے آئیں ۔ نیز فرمایا خداکی قتم میں امام محر کی ہی کتابوں سے فقید ہوا ہوں"

کتب ظاہر الروایہ اور ان کے متعلق قاعدہ

اہام محر" کی کتب

(١) مبسوط لعني اصل

(٢) جامع صغير

(۳) جامع كبير

(۴) سیرصغیر

(۵) سیرکبیر

(٢) زيادات

یہ کتب ظاہر الروایہ کملاتی ہیں ان کتب میں جو مسائل درج ہیں ان کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ تمام مفتی بہ اور معمول بما ہیں اگرچہ دیگر فقہاء نے ان مسائل سے اتفاق کیا ہو یا نہ ۔ اور جو مسائل کتب ظاہرالروایہ میں موجود نہیں' ان کے متعلق صاحب روا لمعتار شرح در مختار المعروف قاوی شامی' فقیہ ابن عابدین (المعوف ۱۲۵۲ھ) نے رسائل ابن عابدین میں یہ شخصی اور اصول بیان کیا ہے کہ جو مسائل رسائل ابن عابدین میں موجود نہ ہوں لیکن امام محمد کی دیگر کتب میں موجود ہوں اور ساتھ ساتھ دیگر فقہاء نے ہمی ان مسائل کی تقیمے کی ہو

تو وہ بھی ظاہرالروایہ کی طرح ہی سمجھے جائیں گے اور معمول بہا ہوں گے اگرچہ کتب ظاہرالروایہ میں موجود نہ ہوں چنانچہ تشد میں رفع سبابہ کا مسئلہ ای کے ساتھ متعلق ہے یعنی یہ مسئلہ کتب ظاہرالروایہ میں موجود نہیں موجود نہیں کین امام محر کی دیگر کتب میں موجود میں اور دیگر فقہاء نے اس کی تشجے بھی کی ہے لنذا یہ معمول بہا ہے اور ظاہرالروایہ کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے۔

(۱) مبسوط لینی اصل - بید امام محر کی سب سے پہلی تھنیف ہے بید دراصل امام ابوبوسف کے بیان کردہ مسائل کی دضاحت ہے ۔ "بید کتاب چھ جلدوں پر مشمل ہے اور اس میں تقریبا "کیارہ بزار مسائل تقییہ درج ہیں - بید کتاب امام شافع کو زبانی یاد تھی اور اس کو سامنے رکھ کر امام شافع نے کتاب الام تھنیف فرمائی تھی" (بلوغ الامانی فی سیرة الامام محمد بن الحن النشیبانی "ص ۱۲)

(r) جامع صغیر- اس میں الم محد ؓ نے الم ابوطنیفہ ؓ کے اقوال کو جمع کیا

(٣) جامع کبیر - یہ بڑی مخیم کتاب ہے اور ادق ترین ہے اس میں اہام ابوطنیفہ کے ساتھ ساتھ اہم ابویوسف اور اہام زفربن ہدیل کے اقوال کو بھی جمع کیا گیا ہے ۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک نفرانی عالم جو کہ مختقین سے مناظرے کرتا تھا اور اسلام کو سجھتا بھی تھا لیکن اس کو جول نہیں کرتا تھا اس کی تسلی کسی عالم سے نہیں ہوتی تھی جب اہام محدی یہ کتاب اس نے پڑھی تو تائب ہوگیا اور ایمان قبول جب اہام محدی یہ کتاب اس نے پڑھی تو تائب ہوگیا اور ایمان قبول کرلیا۔ جامع کبیر کی افادیت کے پیش نظر اس کی تقریبا" بچاس شروحات کرلیا۔ جامع کبیر کی افادیت کے پیش نظر اس کی تقریبا" بچاس شروحات کالیف کی گئی ہیں۔

(٣) سير صغير- يه سيرير ب اس كتاب كي المم اوزائ (الموفى ١٥٥ه) نے بدی تعریف فرمائی لیکن طنز کے طور پر سے بھی کما کہ اہل عراق کو سیر سے کیا نبت ہے جس کی وجہ سے امام محر نے -

(۵) سركير - ساتھ صخيم اجزاء ميں تحرير فرمائي اور جب اسے ممل كرك خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے مچر پر لادا اور ظیفہ کو اس کی خرہوئی تو انہوں نے از راہ قدردانی اینے شزادوں مامون اور امین کو ان کے استقبل کے لیے بھیجا اور کما کہ ان سے ان کی سند کی اجازت بھی لیں امام اوزائ نے اس کتاب کی بھی بردی تعریف فرمائی ہے۔ جب کہ امام سرخی نے اس کی شرح بھی لکھی ہے۔

(٢) زیادات - جامع كبیر كی تصنیف كے بعد جو فروعی مسائل رہ سے تھے اور بعد میں امام محر کو یاد آتے رہے وہ اس میں جمع کیے گئے ہیں ای

لے اسے زیادات کہتے ہیں۔

(2) كتاب الحجج - مين من المم مالك ك ياس تين سال تك المم محر الله تعلیم حاصل کی وہال مالکی مسلک والول کا طریقتہ رائج تھا تو امام محمد تے وہاں سے واپس آگر سے کتاب لکھی اور اس میں امام مالک کا ذہب تقل کر کے اس کے بعد قال محمد کے ساتھ امام ابوطنیفہ کا مسلک نقل کرتے ہیں اور ما کیہ کے دلائل نقل کرنے کے بعد ان کے دلائل کو اپنے دلاکل سے توڑ تے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ بعض مقامات میں ما لکیہ صریح حدیث کی مخالفت بھی کر جاتے ہیں۔

(٨) رقیات - رقه میں دوران قصاء امام محر نے جن مسائل وغیرہ كو جمع کیا وہ رقیات کے نام سے مشہور ہیں۔

(٩) جرجانیات - (١٠) ہارونیات - (١١) کیمانیات - (١٢) کتاب الحیل -

#### (۱۳) كتاب النوادر - (۱۳) نوازل - وغيره (۱۵) كتاب الأثار

آثار 'اثر کی جمع ہے جس کا لغوی معنی نشان ' حدیث ' سنت اور مدت ہے (مصباح اللغات ص ٢٧ والمنجد عربی اردو س ٣٨)
محد ثین کی اصلاح میں موقوف اور مقطوع کو اثر اور مند بھی کہتے ہیں ۔ مند اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو محدث شیخ سے روایت کرے ' جس سے اس کا ساع ظاہر ہو اس طرح اس کا شیخ اپنے شیخ سے متصلا" الی السحابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ تاب الآثار در اصل امام اعظم ابو حنیفہ " ہی کی کتاب ہے جسے مجاذا" ان کے شاگر دول کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے ' کتاب الآثار کے بھی متعدد نسخ ہیں ۔ جو طرف منسوب کر دیا گیا ہے ' کتاب الآثار کے بھی متعدد نسخ ہیں ۔ جو کے نام سے منسوب ہیں ۔

# المم اعظم كانقل حديث مين مقام

امام ابو حنیفہ نقل حدیث میں نمایت مخاط تھے اس لیے آپ نے چالیس ہزار احادیث و آثار سے اس کتاب کو مرتب فرمایا ۔ اس کتاب میں سات سو اٹھارہ (۱۸۷) آثار اور ایک سوچھ (۱۰۱) احادیث ہیں ۔ میں سات سو اٹھارہ (۱۸۵) آثار اور ایک سوچھ (۱۰۱) احادیث ہیں ۔ اس دور میں اگرچہ کتب احادیث کی اس طرح سے فقہی تزتیب و تبویب نہ ہوتی تھی لیکن امام صاحب نے اس کو فقہی ابواب پر تزتیب تبویب نہ ہوتی تھی لیکن امام صاحب نے اس کو فقہی ابواب پر تزتیب دے کر آنے والی نسلوں کے لیے تالیف اور جمع حدیث کا آیک نیا باب کھول دیا ہے ۔ چنانچہ بعد والے ائمہ حدیث اسی طرز پر اپنی کتابوں کو مبوب کرتے رہے ہیں ۔ امام جلال الدین سیوطی نے امام ابو حنیفہ کو مبوب کرتے رہے ہیں ۔ امام جلال الدین سیوطی نے امام ابو حنیفہ کو

اس تدوین و جویب اور ترتیب میں مفرد اور سابق قرار دیا ہے۔ کتاب الآثار کو امام مجر امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں جس میں مرفوع، موقوف اور مرسل ہر طرح کی احادیث جمع ہیں 'اس کتاب میں حضرت ابرہیم نحعی اور امام ابو حنیفہ کے علاوہ تقریبا ہیں اور مشائخ واساتذہ سے بھی روایات کو لیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کتاب میں مرفوع احادیث بہت کم ہیں۔ زیادہ تر صحابہ کرام اور تابعین عظام کے اقوال درج ہیں بہت کم ہیں۔ زیادہ تر صحابہ کرام اور تابعین عظام کے اقوال درج ہیں۔ اس وجہ سے یہ آثار کے نام سے مشہور ہے۔

#### (١٦) موطالهم محرية

موطا المام محر یہ حدیث شریف کی کتاب ہے جو فقتی ابواب کی ترب ہے ہے موطا توطیہ کا مفعول ہے جس کے معنی صاحب قاموس نے روندا ہوا' آسان کیا ہوا' سل کیا ہوا' نرم کیا ہوا کیے ہیں ۔ یہ یا تو وطی ہے یا مواطاۃ سے ماخوذ ہے ۔ وطی کا معنی روندنا اور مواطاۃ کا معنی موافقت کرنا ہے .. محدث ابوعائم ہے بوچھا گیا کہ امام مالک نے اس کا مام موطا کیوں رکھا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ امام مالک نے اسے لوگوں کے لیے آسان کردیا ہے اس لیے اس کا نام موطا رکھا گیا ہے ۔ مام مالک کا اپنا بیان ہے کہ جب میں نے اسے لکھا تو مدینہ کے ستر فقہاء کے سامنے پیش کیا جنہوں نے دقیق علمی نظر سے اسے روندا اور اس کے ساتھ موافقت کی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (الموفی الالا اور اس موطا شرح موطا میں لکھتے ہیں کہ یہ ہی معنی زیادہ قرین قیاس ہے جو امام ملک نے خود بیان فرمایا ہے ۔

#### کتب صدیث کے درجات اور موطا کا درجہ

الم شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور ان کے فرزند شاہ عبد العزیر محدث وہلوی (المتوفی ۱۲۳۹ھ) نے کتب حدیث کے پانچ طبقات متعین کیے ہیں ۔ مصفی اور حجتہ اللہ البالغہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ موطا درج اول کی کتاب ہے اور موطا اصح بھی ہے ۔ جمہور محدثین کی اصطلاح میں موطا امام محر کو سنن کا درجہ حاصل ہونا چاہیے لیکن چو نکہ اس میں مند اور غیر مند ہر قتم کی روایات آگئ ہیں اس لیے ابن السلاح (المتوفی اور غیر مند ہر قتم کی روایات آگئ ہیں اس لیے ابن السلاح (المتوفی اس میں شار کیا ہے۔

#### موطاکے دو مشہور نسخے

شاہ عبد العزیز محدث وہلوی ہستان المحدثین میں فرماتے ہیں کہ الم مالک ہے کئی ہزار شاگردوں نے موطا کا ساع کیا اور ایک ہزار نے کھالیکن صرف سولہ ننخے زیادہ مشہور ہوئے اور باقی حواد ثات زمانہ کی نظر ہوگئے ان سولہ ننخوں میں سے بھی دو ننخے متداول ہیں ۔ انظر ہوگئے بن یجی مصمودی والا نسخہ جو کہ موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے۔

(۲) امام محر والا نسخہ جو کہ موطا امام محر کے نام سے مشہور ہے۔ مشہور وکیل احناف علامہ زاہد الکوٹری مقالات کوٹری کے اندر رقطراز ہیں کہ اہل مشرق میں موطا امام محر زیادہ مشہور اور قابل عمل ہے۔ مغرب میں موطا امام مالک کی مقبولیت کی وجہ

جبکہ اہل مغرب میں موطا امام مالک ؓ زیادہ قابل عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک ؓ کے وصال کے بعد جب امام کی اندلس گئے

تو اندلس کے عامم نے امام یحیٰ کو ان کی علمی شهرت کے باعث عمدہ قضاء کی پیش کش کی جو آپ نے مسترد کردی لیکن عالم وقت نے یہ شرط عائد کردی کہ قاضی اس عالم اور نقیمہ کو بنایا جائے گا جو امام یحیٰ کے تلافرہ اور معتمدین میں سے ہوگا للذا امام یحیٰ آپ اپ ان تلافرہ کو عمدہ قضاء پر فائز کراتے جو آپ سے موطا امام مالک سبقا" سبقا" پڑھ لیتے تھے چنانچہ اس وجہ سے اندلس مغرب مراکش اور عرب علماء میں اس نسخ چنانچہ اس وجہ سے اندلس مغرب مراکش ور عرب علماء میں اس نسخ صغیریاک و ہند میں متعارف ہوا۔

#### موطاامام محمركي خصوصيات

موطا امام محر کی جس جن میں سے ۱۰۰۵ امام مالک سے مردی ہیں اور روایات درج کی ہیں جن میں سے ۱۰۰۵ امام مالک سے مردی ہیں اور ۱۵۵ دوسرے شیوخ کی ہیں جن میں سے ۱۱۵ امام ابو حنیفہ اور ۱۲ امام ابویوسف سے بھی مردی ہیں ۔ اور روایات میں مرفوع مرسل موقوف ہر قوف ہر قتم کی روایات ہیں لیکن موضوع روایت کوئی نہیں ہے جبکہ موطا امام مالک میں تقریبا ۱۷ کے روایات ایس ہیں جن پر امام مالک کا اپنا عمل بھی نہیں ہے ۔ موطا کو امام محر نے امام مالک سے براہ راست سارے کا سارا ساعت فرمایا ہے جبکہ یہ مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے کیونکہ امام مالک کا دستور یہ تھا کہ وہ شاگردوں سے سنتے سے لیکن امام محر نے خود امام مالک کی زبان سے سا ہے ۔ اسی لیے وہ روایت بیان کرتے وقت امام مالک کی زبان سے سا ہے ۔ اسی لیے وہ روایت بیان کرتے وقت احبر نا کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ۔ جب کہ امام کی بن بحق امام مالک کی خدمت میں اس سال حاضر ہوئے جو آپ کا سن وصال ہے اور

انہوں نے موطا کو امام مالک سے کامل ساع نہیں کیا جیساکہ اعتکاف کے بعض ابواب وغیرہ اس کیے وہ عن مالک کاکلمہ استعال کرتے ہیں -الم محر ني مرف الم مالك كى روايات كو جمع نهيس كيا بلكه ديكر شيوخ كى روایات کو بھی جمع کیا ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کا نام موطا امام محمر" ہے۔ موطا امام محمد میں معمول بہا اور غیر معمول بہا روایات کی وضاحت بھی موجود ہے اور امام بوحنیفہ کا مسلک اور امام محر کا مسلک بھی واضح کیا گیا ہے بعنی طرفین کا مسلک واضح کیا گیا ہے۔ امام محری امام ابو حنیفہ کے اسم گرامی کے بعد والعامة من فقهائنا کاجملہ تحریر فرماتے ہیں جس سے عراق اور کوفہ کے فقہاء مراد ہوتے ہیں ۔ ہر باب کے اندر کوئی نہ کوئی روایت یا اثر ضرور موجود ہے۔ جب کہ موطا امام مالک میں ترجمة الباب کے ذیل میں نہ ہی کوئی حدیث مرفوع مروی ہے اور نہ ہی کوئی اثر موقوف نیز موطا امام محمر میں احادیث کے تکرار سے بھی اعراض كيا كيا ہے ۔ ہرباب كى حديث كا ذكر كرنے كے بعد امام محر نے بتايا ب کہ کن احادیث کو فقہائے عراق نے اخذ کیا اور کن احادیث کو دوسری احادیث کی وجہ سے ترک کیا وغیرہ ۔

#### موطا کے سولہ مشہور نسخے

موطا کے سولہ مشہور نسخ حسب ذیل ہیں جن کو شاہ عبد العزیز محدث دہلویؓ نے بستان المحدثین میں ذکر کیا ہے۔
(۱) موطا ابن الی ذئب (امام ابوالحارث محمد عبد الرحمٰن بن مغیرہ بن عارث مرئیؓ) المتوفی 20اھ۔

(۲) موطا امام محمد ابو عبد اللہ محمد بن حسن بن الفرق المشیبانی

Scanned with CamScanner

الواسطى الحنفي المتوفى ١٨٩ه -

(٣) موطا ابن جناده (ابو عبد الله عبد الرحمٰن بن قاسم بن خالد بن جناده المصريُّ) المتوفى ١٩١ه -

(۵) موطا القرار (ابو ليحيل معن بن عيبلي بن دينار المدنى القرارُ ) المتوفى - ١٩٥ه -

(٢) موطا قعنبي (ابو عبد الرحمٰن عبد الله بن مسلمه عارثي المدني المكيُّ) المتوفى ٢٢١ه -

(2) موطا ابو عثان ( سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم المصرى الانصاري ) المتوفى ٢٢٦ه -

(۸) موطا ابن بكير (ابو زكريا يجيٰ بن عبد الله بكير المصريُّ) المتوفى اسامه -(۹) موطا مصمودي (ابو محمد يجيٰ بن يجيٰ بن كثير مصمودي الاندليُّ) المتوفى ۱۳۳۴ه يا ۲۰۲۴ه -

(۱۰) موطا مصعب (ابو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب زهری ) المتوفی ۲۳۲ه -

(۱۱) موطا سويد (ابو محمر سويد بن سعيد الحدثائيٌّ) المتوفى ۱۲۴٠ه -

(۱۲) موطا عوفی (ابو مصعب احمد بن ابی بکر القاسم بن الحارث ) المتوفی ۲۳۲ه -

(۱۳) موطا سهى (ابو حذافه احمد بن اساعيل السمى البغدادي) الموفى 100م - 100م

(۱۲۴) موطأ سليمان برد -

(۱۵) موطا محربن مبارك صوري -(۱۲) موطا تينسى (ابو عبد الله بن يوسف كلاعى الدمشقى تينسى) اصطلاحات موطا امام محمد

ام محر نے اس کتاب میں پانچ قتم کی اصطلاحات استعال کی

-U+

(۱) هذا حسن (۲) هذا جميل (۳) هذا مستحسن-ت اد الله استعال في ا

امام محر ابنی کتاب میں جمال ہے تین اصطلاحات استعمال فرماتے ہیں اس سے ان کی مراد وجوب کی نفی ہوتی ہے جیساکہ امام صاحب کا قول ہے ھاذا حسن ولیس بواجب یہ موطا میں بعض مقامات میں استعمال ہوا ہے۔

(م) لا باس به اس جملہ سے امام محر مسئلة الباب کے جواز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جبکہ متاخرین فقہاء کے نزدیک اس جملہ کا استعمال کراہت تنزیمی کے لیے ہے۔

(۵) ینبغی کذا امام محر اس جمله کو موطامیں وجوب اور سنت موکدہ کے لیے استعال کرتے ہیں جبکہ متاخرین علماء یہ جملہ سنت غیر موکدہ اور مستحب کے لیے استعال کرتے ہیں ۔

#### موطاأمام محتركا حاشيه

موطا امام محر یر مولانا عبد الحی فرنگی محلی (المتوفی ۱۳۰۴ه) کا حاشیه جو که موطا امام محر یک ساتھ ہی منسلک ہے نہایت اعلی ہے اس حاشیه کے علاوہ تا حال احقر کی نظر میں موطا امام محر کی کوئی تعلیق عاشیہ یا شرح نہیں گزری ۔ (واللہ اعلم بالصواب)

24/10/11

canned with CamScanner

# مصنف کی دیگر کتابیں

(١) مقالات سواتي حصه اول افادات مفسر قرآن حضرت مولانا صوفي (٢) نوروبشر افادات سيخ الحديث حضرت مولانا محمه سرفراز خان صفدر مد ظله مرتب محمد فياض خان سواتي قیمت ۲۱ رویے (m) احكام حج مع زيارات مكه مكرمه و مدينه منوره مرتب محمد فياض خان سواتي قیمت ۱۸ رویے (۳) احکام عمره مع زیارات مکه مکرمه و مدینه منوره قیمت ۱۵ روپے (۵) احکام رمضان قیمت ۸ روپے (۲) احکام قرماتی قیمت ۵ روپے (۷) حي على الفلاح قیمت ۱۸ روپے (٨) نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت قیمت ۵ روپے (٩) تحريک جامع مسجد نور قیمت ۳۰ روپے (۱۰) نام نهاد المحديث كي گاليول كے جواب ميں قیمت ۳ روپے (١١) اصطلاحات تيسر المنطق قیمت ۲ روپے (Ir) المام اعظم ابو حنيفية - عزم و استقلال " تابعيت " صحابه كرام " سے قیمت ۵ روپے (۱۳) المام محمد بن الحسن الشيبائي اورائكي كتب كالجمالي تعارف م روي ناشراداره نشرو اشاعت مدرسه نصرة العلوم گوجرانواله